



- 🖈 ساس بہوئے فشگوار تعلقات
- 🖈 سانحه نیوزی لینڈا یک فرد کی جسارت
  - 🖈 ایکٹی داڑھی دلائل کی رشنی میں
- 🖈 اجميرمقدس ميں جميعةُ علما بهندكے دوچېرے
  - ★ آپ كىسائل درائ كاحل



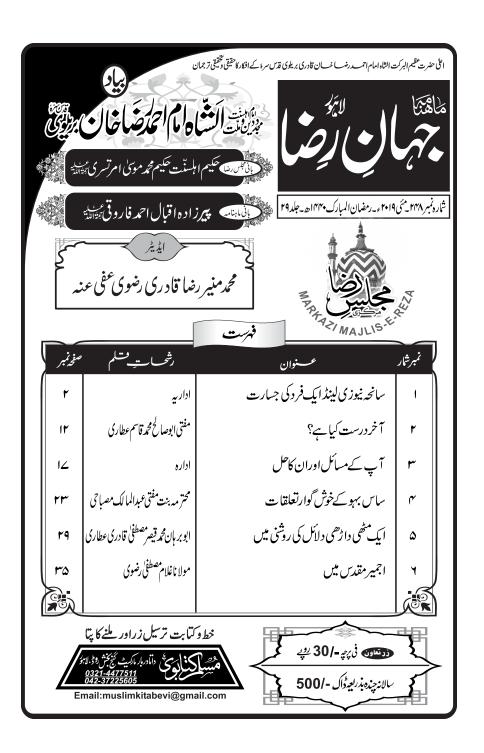

## سانحه نیوزی لینڈایک فرد کی جسارت باتهذيب مغرب كااظهار وتحكم

ادارىي

وہ قومیں جو تاریخ کے کسی موڑیر استعار انگریز نے ہمیں گلے تولگایا، ایک دن اذان تو کی غلام رہی ہوتی ہیں ان کے زاویہ نظر اور دینے دی، یارلیمنٹ میں تلاوت تو کروادی، غلامانہ نفسیات میں بیربات شامل ہوجاتی ہے سیجھ اموال وفلوں سے تونواز دیا۔ یہاں تک که وہ اپنے عروج کوزوال اور زوال کوعروج کہ اب مغربی نیم برہنہ عورتیں کومسجد میں سے تعبیر کرنے لگتی ہیں۔فکر ونظر کی اسی تنزلی آنے کی اجازت دے کر، تاثر افرنگ کا مارا کی مثال سانچہ نیوزی لینڈ کے بارے میں سیمغربی طبقہان کے نیم برہنہا جسام کی ویڈیوز مسلم حلقوں میں یا یا جانے والا تا ترہے۔ سوشل میڈیا پرنشر کررہا ہے اوراس سب کوغلبہ چنانچہ ہمارے مذہبی حلقوں میں شہداء نیوزی ساسلامی کے مظاہر سے تعبیر کیا جارہا ہے! بیہ لینڈ کی بابت اظہارغم و تاسف سے زیادہ خوشی بالکل ایساہی ہے جیسے ابھی کچھ عرصة بل بُش و اوبا مامسلما نول كورمضان المبارك ميں وائٹ نیوزی لینڈ نے ہم سے خیرسگالی کے جذبات کا ہاؤس میں افطار ڈنریارٹی کرارہے ہوتے اظہار کیا ہے۔ تاثر افرنگ کے مارے ان سے اور اسی وقت ان ہی کے حکم سے مسلمانوں کا احساس کمتری پر مبنی به زاویه فکر افغانستان کےمسلمانوں پر کاریٹ بمبنگ

کا اظہار اس امریر ہو رہا ہے کہ ریاست تشکیل یا یا ہے کہ چلو کچھ بھی ہوا بالآخر بابو کے ذریعہ آگ برسائی جارہی ہوتی تھی اور

سلمانوں کا بہ ہی ماڈرن طبقہ فکر وائٹ ہاؤس ہاتی اوران سے چنداصو لی نوعیت کےسوال میں افطار کر لینے کوغلبہ اسلام پرمجمول کررہا کئے جاتے، مُثلًا یہ سانحہ فرد کا فعل ہے یا ہوتا تھا! سوبارتف ہے اس مغربی تصور مذہب تہذیب مغرب کے اجتماعی فلسفہ ونظریہ کا اظہار ہے، جسے ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر سيموئيل منځنگدڙن ايني کټاپ Clash of Civilizations میں بہت پہلے بیان کر چکا ہے، بلخصوص جبکہ آلہ آل پرخود قاتل نے سلطنت عثانیہ اور اس کے بعد کے تاریخی وا قعات تك نقش كئے ہوئے ہوں؟! اس لعین قاتل نے اس کارروائی سے پہلے The بیان کرتے ،لیکن ہوا وہ ہی کے جس کا خوف مطالعہ بیہ بتا تا ہے کہ وہ مشہور مغربی سیاسی مفکر جان رالس (John Rawls) کا پیروکار مسجدیر'' یہ نادال گر گئے سجدوں میں جب سے جس نے کہاتھا کہ جولوگ مغرب کے تصور صفحہ مستی سے ایسے مٹادیا جائے جیسے جراثیم کو مٹایاجا تاہے۔ایسے میں سوال پینمودیا تاہے

يربقول اقبال كه

مُلّا کوجو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں بیہ مجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد! ہمارےاصولی وفکری استفسارات (آنسو مگر مچھ کے ہیں یا آہ دل کے؟) پیروہ وقت تھا کہ جب مغرب سے ہماری تہذیبی کشکش پوری قوت کے ساتھ آ شکار ہوگئی تھی۔ ایسے میں ہارے مذہبی طبقوں کو چاہیے تھا کہ Great Replacement کے نام احساس کمتری میں مبتلا ہوئے بغیرواضح الفاظ سے ۷۴ صفحات پراینےفعل کا پورانظریاتی و میں اپنے تہذیبی بیانیہ کو واشگاف الفاظ میں تہذیبی بیانیہ کا ہے۔ اس کے بیانیہ کا تھا کہ بہمصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب وقتِ قیام آیا'' پیووت در حقیقت وقتِ قیام آزادی کے قائل نہیں ہیں انھیں اس زمین کی تھا! اس وقت إن يور ني طواغيت کي آنگھوں میں آنکھیں ڈال کران کے ضمیر پر دستک دی

سانحہ نیوزی لینڈ ہے، تعلیم کے نام پر تخریب فکر جوآج بورب کے جامعات میں پڑھائی کاری کے پینظریات، فرد کے فعل تک محدود ہیں یا مغربی تصور علم کے غماض ہیں؟ قاتل بیٹرن ہیری سن نے بدھ کے دن ہی اپنے فیس بک پراسلحہ کی نمائش کی تھی اور دا قعہ سے پہلے جاری کردیا گیا تھا۔ تاہم اس تعین کو گرفتار نہیں کیا گیا، ایسے میں سزا کامستحق صرف قاتل ہے یا مغربی اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی مجرمانہ خاموثی (criminal negligence) کالے یا گندمی رنگ کاانسان غیرمہذب وغیر مگر مچھ کے آنسو بَہَانے میں مصروف ہے؟! ان ظالم مغربی قو توں سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہتم ہمارےممالک سے سونا جاندی چوری کرکے گئے یہاں تک کتمھاری حکومتوں نے ہماری معیشت کو کھو کلا کر کے پیپر کرنسی کورواج

کہ اس قاتل کا بیغل ،فعل محض ہے یا فکری نساد فی الارض کا سامان مہیا کیاہے جس کی کڑی جرم(Ideological crime)ہےوہ جاتی ہے؟! پھر یہ ہی قاتل مغربی فلاسفہ کے امام کانٹ(Immanuel Kant)کے نظریہ سفید فارم پرسی کا بھی داعی ہے۔مغرب میں سفید فارم پرستی ایک سائنسی حقیقت واقعہ ہمی تحریری بیانیہ بھی گوگل پریں ڈی ایف پر کے طور پر بھی تسلیم کی گئی ہے، جبھی مغربی مفکرین بھی یہ امرتسلیم کرتے ہیں کہ نظریہ ڈارون ایک سائنسی تھیوری ہونے سے زیادہ ساسی فلسفه تھااور سائنس کی آڑ میں یہ تا تر فکرو نظر کی دنیا میں قائم کرنے کی جہارت تھی کہ کے سبب سزا کی مستحق ہے جو تا حال صرف ترقی یافتہ ہے یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے۔لہذا ہم (انگریز) ہندیر قبضہ کرنے نہیں جارہے بلکہ غیرمہذب اقوام کوتہذیب و ترقی کے مدارج طے کرانے جارہے ہیں۔ ا پسے میں شدت سے بیسوال جنم لیتا ہے کہ دیا، غربت کے مارے ہمارے لوگ جب سائنس وفلسفہ کے نام پراہل پورپ نے جو سمتمہاری دہلیز پر <u>پہنچ</u> تو تمہارے سر مایہ دارانہ

نظام نے انھیں ذلیل کیا۔ انھیں یا کی یا کی امام حرم علامہ تبیل انھستبل نے ان پور تی (Paki Paki) کهه کریکارا،ان سےان کا حلف ناموں کو''ایمان بطاغوت''، امام حسن خاندانی نظام چیین لیا گیا،ان پرمغربی اقدار کو مسلط کیا گیا، یہاں تک کہان سے بیچق بھی امام بوطی نے''عقیدہ موالات'' سے انحراف چین لیا گیا کہوہ حاکمیت خداوندی کاورلڈویو قرار دیا! چنانجیتم نے ان سے ان کاعقیدہ، (World View) رکھیں۔ یوں تم نے تہذیب، معاش چھیننے کے بعد بھی اور ان ا پنی حاکمیت کی وفاداری Oath of سے ان کا ورلڈو یو کا حق سیکولر حلف ناموں Sovereignty کے ملف تک ان سے کے اقرار کے نتیجہ میں چھیننے کے بعد بھی کئے حالانکہ نص قرآنی کی رو سے اور دیگر مہماری تہذیب نے آخیں تھرڈ ورلڈسیٹیز ن نصوص قرآنیه کی رو سے بھی بہتو حید حاکمیت سےانحراف تھا۔

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَلُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ بَعِيلًا۔)

(النساء:60) جھی امام یوسف الدجوی المالکی اور کے سبب ڈیریشن کی مریض بن چکی ہے۔ پس

البناء نے'' اکبرالکبائز''اورمحدث ومحقق شام (third world citizen) یی کا خطاب دیا اوراس سب کے بعد بھی جب وہ (أَلَهُ تَوَ إِلَى الَّذِينَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُمُ اللهِ مَا حَضور جَعَكَ تو تمهارے بى آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن تَهذيب شاساء فرد نے تمهارے ہی تصور قومیت کونظر ماتی اساس بناتے ہوئے اُٹھیں Immigrant invaders قراردے وَيُرِينُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلالًا كرشهيد كرديا، يا اسفا! آج يوريى مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسی شاخت تہذیب (Identity Crisis) کے مفقو دہوجانے

ا پسے میں ہمیں تمہاری کسی عزت افزائی و سے ہوگئے ہیں اورادھرطالبان مذاکرات کے بعد امریکہ کامؤقف بھی بدل گیاہے۔تو کیانیوزی لینڈ کی حکومت عالم اسلام کے سامنے اس امریکه کی سریرستی میں امت محمد پیریے قتل عام برمعافی ما نگے گی باصرف سانچہ نیوزی لینڈ ہی غلامی سے نکل کراینے اقبالی تصور خودی کے یرگر مجھ کے آنسو بھائے گی؟! آخری سوال اورسب سے اہم سوال یہ ہے کہتم ہمارے قاتل کو کب قتل کی سزا سنار ہے ہو؟! بید دلیل نہیں چلنے والی کہ پورپ میں موت کی سزا نہیں۔ایمل کانسی (Aimal Kansi) کو کس قانون کی روسےموت کا بجیکشن لگا ما گیا تھا؟ گوانتاناموبے(Guantanamo Bay) کے پاک بازوں کوئس قانون کی رو سے موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ غازی اسلام غازی ممتاز قادری کوسز ائے موت دینے کے لئےساری پورپی طاقتیں کیوں ڈٹی رہیں؟ شیخ اسامه کو پورپ سے امریکی جہازیا کتان آکر کس قانون کی رو سے تل کرتا ہے؟ ہزاروں ریڈانڈین کافٹل ناحق کر کے کس قانون کی رو

ہدردی کی حاجت نہیں ہمیںتم بس پیربتاؤ کہ ہمارےمما لک سے ہمارالوٹا ہوا مال اور ہمارا حق بوریی اقوام کب واپس کررہی ہیں تا کہ ہم تمہاری نظریاتی ، قانونی ، تہذیبی اور معاشی تحت عزت کی زندگی جی سکیں؟!اس وقت پورا مغرب الكفر ملة واحدة كےمصداق سرمايہ دارانہ نظام ومغربی ریاستی قوم پرستی پرمجمتع ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ میں اس شخص کوانتخابات لڑنے کی احازت ملتی ہے جو Manifest Destiny کا حلف اٹھائے۔اس حلف کی روسےامریکہ کاامریکہ کی سرحدوں سے نکل کر دیگر اوطان پر قبضہ کرنا، ایک متعین ومعلوم نظریاتی ہدف ہے۔ نیزیمعلوم ہے کہ حالیہ سلیبی جنگ میں نیوزی لینڈ امریکہ کا مضبوط اتحادی تھا۔ ایسے میں سانچہ نیوزی لینڈیر وہاں کے لادین حکمران اگر واقعی امت مسلمہ کے عشق میں مبتلاء

ہے؟ غرض میہ کہ اس بابت بہت سے دلائل دیئے جاسکتے ہیں۔

مرکزی خیال و خامهپس جب تک اقوام افرنگ ہمارےان بنیادی یعنی اصولی، قانونی اور تهذيبی سوالات کا جوانهیس دیتی اس وقت تک ان کی خیرسگالی یا ہمدردی کا تاثر مگر مجھ کے آنسو سے زیادہ'' تاثر'' کا حامل نہیں اور اصطلاحی زبان ىيں social condolence in political context کی''حیثت''سے زیادہ حامل نہ ہوگا۔ یہ نا ٹک امریکہ بھی روز کرتا ہے فلسطینیوں کی شہادت پر، یعنی وہ مظلوم فلسطينيول يرتو بعض اوقات اظهار تاسف کر دیتا ہے لیکن وہ صیبونی نظریہ بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ تہذیبی تصادم کا بیہ (Zionism)جواس قتل فظلم کی اساس ہے اس کی مذمت نہیں کرتا! یہ ہی مطالبہ ہماراان ارباب نیوزی لینڈ سے ہے کہ وہ قل عام و فساد فی الارض کے اس مغربی نظریہ تہذیب کی تھی مذمت بلکہ اس سے اعلان برات کریں! دعوت تہذیبی اسلام کی دعوت نہیں بلکہ تہذیب

سے اس پرریاست امریکہ کی بنیاد رکھی جاتی 💎 وہ نظر یہ جو پرامن نمازیوں کی خون کی ہولی کھیلنے سے بھی نہیں چو کتا! بہر کیف جواب تو ان سر مائے کے غلاموں نے کیا ہی دینا ہے، اہل نظر تو حانتے ہی ہیں تہذیب مغرب کا مبادیاتی سانچہ ہی سرایا فساد ہے گویا کہ'مری تعمیر میں مُضمر ہےاک صورت خرابی کی۔'' یورپ کے دعوتی حلقوں سے مخلصانہ گزارش سانحہ نیوزی لینڈ کے اس تہذیبی تصادم کے موقع پرلوگوں کی ایک اچھی تعداد نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان کےخلاف امریکہ کااعلان جنگ ہو یا حجاب پر یابندی کا فیصلہ، تہذیبی تصادم کے یہوہ لینڈ مارکس ہیں جن کے تناظر میں اسلام زاویہ پورپ کے ماڈرن دعوتی طبقوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ دعوت اسلام کی تا ثیر سے آپ لوگوں کی دعوت کیوں

خالی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کی

کرنے کے نتیجہ میں آپ کی دعوت ''مغربی آلاتی (Instrumental) اورسر مایہ دارانہ نظام سے وابستگی نظریاتی (Ideological) ہو جاتی ہے، فتد بر!! چنانچہ اسی مغربی تصور اسلام کوخود پور پی یوندین کمیشن کی رویورٹ American Islam سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔پس ایسے میں مادہ پرستی سے تنگ مغربی اقوام کے لئے اس مغربی اسلام میں جاذبیت نہیں رہی یہاں تک کہ تہذیبی تصادم کے نتیجہ اس ما ڈرن طقه فکر کو ہمارا یہ ہی مخلصانه مشورہ

کومشر قی ملائیت قرار دینے کے سب اور نظام کامخالف نہیں آلہ کارقرار یا تا ہے کیونکہ اسلام کومغربی تہذیب کے پس منظر میں بیان اس نظام کے تحت فرد کی مذہب سے وابستگی اسلام'' کی دعوت قرار یائی ہے! جبجی ڈاکٹر یاسر قاضی ہوں یا ڈاکٹر طارق رمضان یا پروفیسر حمز ه پوسف یا دیگرمغر بی داعی پهسب حضرات اسلام کومغربی تہذیب سے برآ مد Eurislam سے تعبیر کرتی ہے، اس کوجدید ہونے والے نظریات کے تحت بیان کرتے مغربی مفکرین Protestant Islam یا ہیں۔ مثلاً، نظریہ تکثیر حق (Pluralistic Approach)، نظریه تقارب ادیان (Interfaith dialogue)،نظریہ بقائے یا ہمی (Coexistence) وغیرہ وغیرہ۔ مغربی تہذیب سے برآ مدہونے والے بیتمام میں وہ اصل روحانی تہذیبی اسلام کی مہک ان تصورات، مذہب کومغرب کے مخصوص لبرل تک پہنچتی ہے تو وہ لیک کرصدائے فطرت پر تصور مذہب کے تناظر میں بیان ومتعین لبیک کہتے ہیں۔اس لئے دعوت اسلام کے کرتے ہیں ۔مغرب کی سر مایہ دارانہ تہذیب ندہب کوعنوان حق و باطل کے تحت نہیں برتی ہے کہ وہ مغربی تہذیب کے تناظر میں مغربی بلکہ فردکی پیندونا پیندکی پروڈکٹ کے طوریر سلام پیش کرنے کے بجائے تہذیبی اسلام، تسلیم کرتی ہے۔ یوں مذہب سرمایہ دارانہ تہذیب اسلامی کی اساس پر پیش کریں! یہ

اختلاف اصولی، اعتقادی اور تہذیبی ہے! ابراہیم اوراس کے اصحاب میں جب اُنہوں آپ لوگ دجالی تہذیب کی دجالی جنت کو نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم آگ آ نگارہ ہی قرار دیں نہ کے پورپ کو سےاوران سے جنہیں اللہ کے سوابو جتے ہوہم دارالا مان قرار دے کر اس کو مثالی تصور منہارے منکر ہوئے اور ہم میں اورتم میں دشمنی کریں۔ پورپ کس قدر بڑا دارالا مان ہے اورعداوت ظاہر ہوگئی ہمیشہ کے لیے جب تک

(سورة الممتحة: 4)

اس آیت مبار که میں په نکته بھی محل تدبر کفر ہی سے نہیں بلکہ خود اس کا فرانہ تہذیب سے کہ کفار کے کفرسے پہلے اس آیت میں خود کے حاملین لینی ملت کفر سے بھی براءت کی 💎 حاملین تہذیب کفریعنی ملت کفر سے اعلان جاتی ہے۔ قرآن مجید اس تہذیبی اسلوب برات کا تذکرہ ہوا اور پھر کس ٹھیٹھ ایمانی اسلوب میں عقائد کفریہ وملت کفر (تہذیب کفر) دونوں ہی سے اعلان بغض وعداوت کیا گیاہے، سبحان اللہ!

خلاصه کلام سانچه نیوزی لینڈ کا په واقعه الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا درراب بلدع صددراز ع جارى تهذيبي

مغربی تحریف سے یاک حقیقی اسلام ہے! باللَّه وَحُدَّهُ) آپ اعلان کر دیں کہ ہماراافکارمغرب سے "بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی اس دعویٰ کا یانی بھی اس زیر بحث واقعہ نے میں اللہ پرایمان نہ لاؤ!'' ماردیا ہے۔ دعوت تہذیب اسلامی کا یہ ہی منہج ملت ابراهیم کا ہے،جس میں صرف کفار کے دعوت کو با قاعدہ بیان کرتاہے:

(قَلُ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْقَالُوالِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرِآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُون اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ عادةُ مُصْنَبِين جبيها كه عالمي لبرل ميرًيا تاثر

خود بیقاتل اپنی کتاب میں کرتا ہے، ملاحظہ ہو: تہذیب اسلامی کی عصبیت کو پوری شدت کے ساتھ عام کیا جائے، تہذیب افرنگ کو یوری قوت کے ساتھ رد کیا جائے۔مغربی تهذیب کی ساسی علامات، لباسی علامات، معاشی علامات،سر مایه دارانه علامات، قانونی علامات، قومی علامات برتهذیب اسلامی کے نشتر چلائے جائیں اور اس سب سے بڑھ کر ان مجاہدین اسلام سے تعاون کیا جائے جوآج عالمی استعار سے میدان قال میں نبردآ زما ہیں! آج سانحہ نیوزی لینڈ سے ہمارے سے ہےجس کی شرح پیدائش بہت بلند ہے، قلوب غمز دہ ہیں، لیکن اس کا تدارک کسی اعلی ساجی اعتماد ان کو حاصل ہے اور وہ قوی گورے چمڑی والے کی مسکراہٹ سے نہیں ہونے والا بلکہ کفار سے تہذیبی تصادم ہی اس کی واحدراہ نجات ہے! قر آن مجید فرقان حمید پس ایسے میں امت مسلمہ کے ہر ہر فرو نے ملت اسلامیہ و ملت کفر کے اس تہذیبی پرلازم ہے کہ وہ تہذیبی تصادم کے اس معرکہ تصادم کے پس منظر کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے حق و باطل میں اپنا اپنا محاذ سنجال! کهاس میں امت آزمائی جائے گی، قربانیاں دی جائیں گی، استقامت اختیار کرنے

تصادم کا پہ مظہراتم ہے۔اس حقیقت کی تصریح سس کی گئی ہےاس کا ہرسمت سے مقابلہ کیا جائے ، Why did you target those people They were an obvious, visible and large group of invaders from a culture with higher fertility rates, higher social trust and strong, robust traditions

> ''تم نے ان لوگوں کو نشانہ کیوں بنایا؟ یہ تو واضح سی نظر آنے والی بات ہے کہ ہارےمما لک میں حملہ آوروں کا ایک ایسابڑا ہجوم داخل ہوتا ہے،جس کاتعلق ایسی تہذیب تہذیب وروایات کے حامل ہیں!''

(The Great Replacement, Pg.10) تہذیب افرنگ جو ہمارے معاشروں پر مسلط

یڑے گی اور پھر بیغمز دہ قلوب اسی معر کہ حق و سے جوتم میں سے جہاد کریں گے اور اللہ اور اس باطل کے ذریعہ راحت یا نئیں گے! ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> (قَاتِلُوهُمْ يُعَنِّنْهُمُ اللَّهُ بَأَيْنِيكُمْ صَخْرِدارجٍ-" وَيُخْزهِمْ وَيَنصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُلُورَ قَوْمِ مُّوْمِنِينَ ـ وَيُذُهِبُ غَيْظَ قُلُومِهُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ـ أَمْر حَسِبُتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَبَّا يَعُلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

''تم ان سے لڑواللہ انہیں عذاب دے تہمیں ان پر مدد دے گااورا بمان والوں کے (جلن وغصه) دور فرمائے گا اور اللہ جس کی چاہے تو بہ قبول فر مائے اور اللہ علم وحکمت والا ہے۔کیااس گمان میں ہو کہ یونہی جھوڑ دیئے جاؤگے اور ابھی اللہ نے پیچان نہ کرائی ان کی

کے رسول اورمسلمانوں کے سواکسی کواپنامحرم راز نہ بنائیں گے اور اللہ تمہارے کاموں

(سورة التوبة: 14 تا 16)

یس خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بیدعاہے کہ وه اس معرکه حق و باطل میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اس طا کفہ حقہ میں شامل کرے جو تہذیبوں کے اس تصادم میں اہل ز مانه سے مفاہمت اختیار نہیں کرے گا، یہاں تک کهشکرامام مهدی سے جاملے اور یوں حق کااس جہاں میں پھرسے بول بالا ہو گاتمہارے ہاتھوں اورانہیں رسوا کر ہے گا اور سس عجب اک شان سے دربارِت میں سرخروٹھبرے جو د نیا کے کٹہر وں میں عدو کے روبر وکٹھہرے قلوب ٹھنڈا کرے گا اوران کے دلول کی گھٹن میسرے گلثن میں جن بیا نگلیاں اٹھیں وہی غنچے فرشتوں کی کتابوں میں چن کی ابروکٹھرے اڑا کر لے گئی جنت کی خوشبوجن کوگشن سے انہی پھولوں کامسکن کیوں نہدل کی آرز وکٹیمرے .....☆.....☆......☆

## معراج النبي سَالِيَّةِ إِلَيْمُ اوْرَلُ آخردرست كياسے؟

### مفتى ابوصالح محمر قاسم عطاري

اللّٰد تعالیٰ نے ہمارے نبی صلّٰ اللّٰہ الّٰہ لِبِي کوجن کے ساتھ السی سیر اور چند کمجات میں لا کھوں معجزات ہے مشرف فرمایا اُن میں سفرمعراج برس کی مسافت طے کرنا، صرف سطحی نظر و نہایت عظیم الثان ہے کہ آپ سالٹھ آیا ہم نے ظاہری عقل کے اعتبار سے ناممکن محسوس اپنے جسمانی وجود کے ساتھ مسجد حرام سے ہوتے ہیں، ورنہ نظر ایمانی کی بینائی سے مسجد اقصلی تک کا سفر کیا، پھر وہاں سے دیکھیں اور عقل انسانی کی گہرائی سے غور آسانوں اوراس سے بالا جنت وعرش کوسیر کی کریں تو اس میں اِ نکار کی کوئی و جہنیں۔ نگایو اور خداوند قدوس کی بے شار نشانیوں اور ایمانی کے لیے آیت معراج کے شروع کے عِائبات كا مشاهده فرمايا اوربيساري سيراور چند الفاظ (سُبُلحٰنَ الَّذِيِّ أَسُرَى بِعَبْدِهِ مشاہدات رات کے بہت مختصر حصے میں کئے، یاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص حالانکہ سفر کی تفصیلات کے پیش نظر عام عقل بندے کوسیر کرائی (پ ۱۵، بنی اسرائیل:۱) ہی کے مطابق جسم انسانی کے ساتھ یہ چیزیں ممکن کافی ہیں کہ بہ سیر نبی کریم سلاٹٹائیلٹر نے خود نہیں اور ممکن مانیں بھی تو اِس سیر کی بھیل کے نہیں کی بلکہ اُس ہستی نے آپ علیہ الصلاق والسلام کو به سیر کروائی جو ہرعیب، کمی ، کوتا ہی ، لیکن یہ دونوں باتیں لیعنی جسم انسانی نقص اور کمزوری سے یاک ہے،جس نے

ليےلا کھوں سال جا ہئيں۔

چھ دنوں میں آسان و زمین بنائے (انَّ مریکھتی ہے اور (یُوُمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ (پِا،

درحقیقت قدرت خداوندی ہی کی ایک جا تا ہے اور بید دونوں چیزیں نقل وعقل سے ثابت ہیں۔ "طی زمان" پیہ ہے کہ سینکڑوں یا ہزاروں یااس سے زائد سالوں کا زمانہ چند لمحات میں گزرجائے اور''طی مکان'' یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں برس کی مسافت چند كے بغير بلندكر ديا (رَفَعَ السَّهَاوَاتِ بِغَيْرِ للمحول ميں طے ہوجائے۔ زمان ومكان كي وسعتیں محدود وقت و مسافت میں سا حانے

"طی زمان" کی دلیل بہ ہے کہ قرآن مومن کی نگاہ تومعجز ومعراج کو اِس انداز میں یاک میں سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۹ میں ایک

رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ البقره: ٣) يرعمل كرك بدايت وفلاح سے وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ آيَّامِ (ب٨، الاعراف: سرفراز هوتى ہے۔ ۵۴)۔ جوکسی شے کو وجود بخشا جاہے تو صرف اتنا فرماتا ہے''ہوجا'' تو وہ چیز ہوجاتی ہے صورت اس معجزے کی بنیاد ہے جے (إنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ اصطلاح مِين "طي زمان" (وقت سمك كُنْ فَيَكُونُ (ب٣٠، لين: ٨٢) جس كاحكم جانا) اور "طي مكان" (فاصلة سمُّ جانا) كها یلک جھیکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتا (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْح بِالْبَصَرِ (پ٢٤، القر: ۵۰) سورج جاندجس کے حکم کے یابند ېي، (مُسَخَّرْتٍ بِأَمْرِ لا سِهِ، النحل: ١٢) جس نے آسان کونظر آنے والے ستونوں عَمَٰلِ تَرَوُّنَهَا (ب١٣، الرعد:٢) جس نے ار بوں کہکثاؤں اور کھر بوں ستاروں کے سے متعلق معجزات و کرامات قطعی آیات و جہان آباد کر دیئے اور ان سے آسان کی روایات سے ثابت ہیں۔ دونوں کی ایک وسعتين سيا دين (وَلَقَدُ زَيَّنَا السَّبَاء ايك مثال پيثي خدمت ب: النُّونْيَا بِمُصَابِيْحَ (بِ٢٩، الملك: ٥)

ہڈیاں دیکھو کہ ہم کیسے انہیں زندہ کرتے بیں۔ چنانچہ چند کھوں میں وہ گدھا دوبارہ <del>صحیح</del> سالم زندہ ہوگیا۔اس واقعہ سے واضح ہوتا ہے که گدھے پرتوسوسال کا عرصه گزر گیا جبکه حضرت عزيرعليه السلام اور کھِل ياني پرايک دن کے قریب کا وقت گزرا۔ یہی طی زمان کی صورت ہے کہ ایک طویل عرصہ کسی پر تھوڑی ہی دیر میں گز رجائے۔

«طی مکان» یعنی فاصلوں کاسمٹ جانا، قرآن یاک کے ایک دوسرے واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن یاک میں سورة انمل آیت ۳۸ تا ۴ ۴ میں مذکور کلام کا خلاصہ وتفسير بيرے كه حضرت سليمان عليه السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کے متعلق سنا جو دوسر ہے ملک میں سینکٹر وں میل کے فاصلے پرتھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کو اسلام کی دعوت دینے

وقاعہ بیان ہواجس کا آیات وتفاسیر کی روشنی سستمہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیں۔ ایک گدھے پرسوار،اینے ساتھ کچھ پھل یانی رکھے ایک بستی کے پاس سے گزرے جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کرآپ علیہالسلام نے کہا کہاللہان لوگوں کوان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کوسوسال موت کی حالت میں رکھا، پھرانہیں زندہ کیا، ان کے کھل یانی سب سلامت تھے، جبکہ گدھے کی مِدْ مال تک سلامت نه تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزير عليه السلام سے يو چھا كەتم يہاں کتنا عرصہ گھبر ہے ہو؟ انہوں نے عرض کی: میں ایک دن یااس سے بھی کم وفت تھہرا ہوں گا۔اللّٰدعز وجل نے فرمایا بنہیں، بلکتم یہاں ایک سوسال ٹھہرے ہو۔اپنے کھانے اور یانی کو دیکھو کہاہ تک بدیودارنہیں ہوااورا پنے گدھےکودیکھوجس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ بیسب اس لئے کیا گیا ہے تا کہ ہم کے مقصد سے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ

وہ تخت کون لائے گا؟ ایک طاقتور جن نے کہا 👚 لاکھوں ٹن وزنی لوہے کا بنا ہوامحل ہوا میں اُڑ کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے سکتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے۔لیکن آج ہوائی جہاز کوسب تسلیم کرتے ہیں۔ یونہی یانچ سوسال پہلے اگر کوئی شخص کہتا کہ ایک بٹن د بانے سے لاکھوں پیکھے،مشینیں اور چیزیں حرکت میں آسکتی اور کروڑوں بلب روش یلک جھیکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ ہوسکتے ہیں اور ایک بٹن دبانے سے سب کچھ بند ہوسکتا ہے، تو سننے والے انکار کردیتے۔ لیکن آج یاور ہاؤس کا ایک بٹن دبانے سے بیسب حقیقی دنیامیں ہور ہاہے اور سب اسے مانتے ہیں۔جبانسانی علم وقدرت کا کرشمہ ایما حیرت انگیز ہے تو قدرتِ خداوندی کا آپ خود ہی تصور کرلیں۔ صرف سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ اگر شب معراج میں معنوی بٹن آف کرکے سارا زمینی نظام روک کر معراج کرائی گئی ہواور وہاں سے واپسی پر دوباره نظام متحرک کر دیا ہوتو خدا کی قدرت چیزوں کا انکار کردیتے تھے۔ جیسے اگر کوئی سے کیا بعید ہے۔ اب تو سائنسدان برملا اعتراف کررہے ہیں کہ ہم اب تک کا ئنات

پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا لیکن اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، اسم اعظم كاعلم ركھنے والے حضرت آصف بن برخیاعلیہ الرحمۃ نے عرض کی کہ میں آپ کے چنانچهایسا ہی ہوا اور بلک جھیکنے میں وہ تخت سامنے موجود تھا۔اس طرح کی دیگر آیات و احادیث بھی موجود ہیں۔خلاصہ کلام پیہے کہ الله تعالیٰ قادر، قدیر،مقتدر اور خالق ہے، وہ ا پنی قدرت وشان تخلیق کا جیسے حاہے اظہار فرمائے، بیاس کی شان ہے۔

موجوده سائنسي دور ميں معجز ومعراج كا سمجھنااور ماننا مزیدآ سان ہو چکا ہے۔ کیونکہ پہلےلوگ کا ئنات میں موجودقوا نین خداوندی سے واقف نہیں تھے توعقل میں نہ آنے والی شخص آج سے ہزارسال پہلے دعویٰ کر تا کہ کے رازوں کا بہت معمولی ساحصہ دریافت انٹرنیٹ کے ذریعے قابل مشاہدہ وہ جاتا بڑاسائنس دان'' آئن اسٹائن'' کہہ گیاہے: شٹل کی اُس سے زیادہ تیز اور مریخ جانے ''میں نے ریڈ بودور بین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے، جو زمین سے دو کروڑ نوري سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سینٹہ ایک کروڑ حصیاسی ہزار میل طے کرتی ہے، وہاں دوکروڑ سال میں پنچے گی، مگر جہاں تک ہے۔الغرض ابھی تو کا ئناتی حقائق ظاہر ہونے کا ئنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، کی ابتداہے۔ اگرمیریعمرایک ملین یعنی دس لا کھ برس بھی ہو حائے تب بھی دریافت نہیں کرسکتا۔ یہ کا ئنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے د مادم صدائے کن فیکو ن

> ہماری آئکھوں کےسامنے ناممکن اُمور، ممکنات میں بدل رہے ہیں: موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے چند کمحوں میں ہماری آ وازین، پیغامات،ای میلز بزارون میل دور پہنچ جاتے ہیں۔ یونہی کسی جگہ ہونے والا وا قعه چند سیند میں تمام دنیا میں ٹی وی اور

کر سکے ہیں۔ چنانچہ ماضی قریب کا سب سے ہے۔ کارسے جہاز کی رفتار تیز ہے اور خلائی والی گاڑی کی رفتارتمام سابقہ گاڑیوں سے تیز تر ہے۔ ہوا سے تیز رفتار، آواز ہے اور آواز سے تیز تر روشنی ہے۔ یونہی کا ئنات میں ستاروں کی گردش نا قابل یقین حد تک تیز

\_ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا؟ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور كرليل كهان تمام رفتاروں كا خالق، كا ئنات كا ما لك اگر اينے رسول صابع الليالية كو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑ وں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن و خلاف عقل ہے؟

.....☆.....☆......☆

## آپ کے مسائل اوران کاحل

# (۱) بزرگوں کی تصاویر گھروں میں

متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے علاقے میں عام رواج ہے کہ لوگ حضور غوث یاک اور دیگر بزرگان دین کی طرف منسوب زیادہ سخت حرام و گناہ ہے کہ الیمی تصاویر سے بہت ساری تصاویر تعظیم کے طور پر گھروں میں ہی بت پرسی شروع ہوئی تھی۔ رکھتے ہیں، ان تصاویر کا بہت اعزاز و اکرام کرتے ہیں،تواس طرح تعظیم کےساتھ بزرگوں ی تصاویر گھر میں رکھنا کیساہے؟ بسمرالله الرحمن الرحيم الجواب بعون الملك الوهأب اللهمر هداى الحق و الصواب بلاعذر شرعی تصویر بنانا با بنوانا، ناحائز و

رکھنا بھی ناجائز وحرام ہےاور حضور غوث یاک یا دیگر بزرگان دین کی تصاویر تو اصلاً ثابت ہی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع نہیں، جن اولیاء کرام کی تصاویہ ثابت بھی ہیں، ان کی تصاویر بھی گھروں میں رکھنا ناجائز وحرام بلکه عام لوگوں کی تصاویر کی بنسبت ان کا رکھنا

بخاری شریف میں اس آیت کریمہ "ولاتنارن ودا ولا سواعاً ولايغوث ویعوق ونسرا" کی تفییر کے تحت سیرنا عبداللہ بن عباس رضی اللّٰدعنہما سے مروی ہے: "أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التي كأنوا حرام ہے، اسی طرح بطور تعظیم تصاویر گھر میں یجلسون انصاباً وسموها بأسماعهم

### جہنسان رضیا کہ ہے ۔ ہے ( 18 کہ ہے ۔ کہ اوا ۲۰۱۶

عنهما أتتا ارض الحبشة فن كرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك اذامات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجال ثم صوروافيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله " ترجمه: سيده عا كشه صديقه رضى الله عنها سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں: نبی ماك سالله الله الله جب بيار ہوئے، تو بعض امہات المؤمنین نے ایک گرھے کا ذکر کیا، جسے ملک حبشہ میں دیکھا تھا،اس گرجے کا نام ماريه تقابه سيده ام سلمه اور سيده ام حبيبه رضي الله تعالی عنهما ملک حبشه تشریف لے کر گئی تھیں، توانہوں نے اس گر ہے کی خوبصورتی اور اس میں تصاویر کا ذکر کیا،تو نبی یا ک سالٹھا آیا ہے ا سرِ انوراتُها یا اور ارشا دفر ما یا: اُن لوگوں میں سے جب کوئی نیک شخص انتقال کر جاتا،تو وہ لوگ اس کی قبریرایک مسجد بنا دیتے ، پھراس میں ان کی تصویروں کو رکھ دیتے، تو پیہ (تصویریں بنانے والے) اللہ عزوجل کے

ففعلوا فلم تعبل حتی اذاهلك أولئك وتنسخ العلم عبدت " ترجمه: (یه وَدّ، سواع وغیره) توم نوح علیه الصلوة والسلام ك نیک بندول کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے، تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جہال یہ نیک لوگ بیٹھتے تھے، ان جگہول پر ان کے مجسم بنا کر رکھ دواوران جممول کا نام، ان نیک بندوں کے نامول پر می رکھ دو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر (پچھ وقت تک) ان کی عبادت نہ ہوئی یہاں تک کہ جب یہ لوگ فوت ہوگئے اور علم کم ہوگیا، (اور جب یہ لوگ فوت ہوگئے اور علم کم ہوگیا) تو ان جممول کی عبادت کا دور دورہ ہوگیا) تو ان جممول کی عبادت کا دور دورہ ہوگیا) تو ان جممول کی عبادت ہوئے گئی۔

(الصحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب وداولا یغوث الخ، جلد ۲، ص ۷۳۲، مطبوعه کراچی)

ایک اور مقام پر ہے: "عن عائشة قالت لما اشتکی النبی صلی الله علیه وسلم ذکرت بعض نسائه کنیسة رأینها بارض الحبشة یقال لها ماریة و کانت امرسلمة و امر حبیبة رضی الله

### جباسان رضي ١٩٠٦ء ﴿ 19 ﴾ ﴿ مئي ١٩٠١ء

یاس رکھنا سب حرام فرمایا ہے اور اس پرسخت سخت وعیدیں ارشاد کیں اوران کے دورکرنے، مٹانے کا حکم دیا، احادیث اس بارے میں

( فتاويٰ رضويه ، جلد ۲۱ م ۴۲۲م ، رضافاؤنڈیش ، لاہور ) ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں:'' دنیامیں بت یرستی کی ابتداء یونہی ہوئی کہ(لوگوں نے)صالحین کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر گھروں اور مسجدول میں تبرکاً رکھیں اوران سے لذت عبادت ( فاويٰ رضوبيه جلد ۲۴، ص ۵۷، رضافاؤنڈیش، لاہور )

غوث یاک رضی الله تعالیٰ عنه کی اولا دمیں سے ایک بزرگ کی تصویر گھر میں رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں:''ناواقف سمجھتے ہیں کہ حضور يُرنور، سيد الاسياد، امام الافراد، وابهب المراد باذن الجواد، غوث الاقطاب والا وتاد، سيدنا غوث اعظم رضی الله تعالی عندان کی اس حرکت سے خوش ہول گے کہان کے صاحبزادہ کی الیمی تعظیم کی، حالانکہ سب سے پہلے اس پر سخت ناراض ہونے والے، سخت غضب فرمانے

نز دیک سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ (الصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب بناءالمسجد على القبر، جلدا ہے 9 کا مطبوعہ کراچی ) گھر میں تصویر ہو، تو اس کے متعلق 🛾 حدتواتر پرہیں۔'' مديث شريف ب: "ان الملائكة لاتدخل بيتافيه صورة" ترجمه: جس گر مين تصوير ہو،اس میں رحمت کے فریشتے نہیں آتے۔ (نصحیح ابخاری، کتاب البدءاخلق، باب اذا قال احد کم امین الخ،جلدا ،ص ۹ که ،مطبوعه کراچی ) گھروں میں تصاویر لٹکانے کے متعلق کی تائید مجھی ہشدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں۔ فآوي عالمگيري ميں ہے: "ولا يجوز ان يعلق في موضع شيئاً فيه صورة ذات روح ترجمه: کسی بھی جگہ ایسی چیز لٹکانا، جائز نہیں ہے،جس میں جاندار کی تصویر ہو۔

(الفتاويٰ الهنديه، كتاب الكراهية ،الياب العشر ون في الزينة ،جلد ۵، ۹۳۹ ،مطبوعه کراچی ) سيدى اعلى حضرت امام املسنت مولانا الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن فتاويٰ رضوبه میں فرماتے ہیں:'' حضور سرور عالم صلّاتُهُ الْهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ السّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللللللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ نے ذی روح کی تصویر بنانا، بنوانا، اعزازاً اپنے

### جَهِنْتَانِ رَضِيلً ﴾ ﴿ وَهِي ﴿ 20 ﴾ ﴿ وَهِي اللَّهُ وَهِي اللَّهُ وَالْهُ ٢٠١٩

اے ایمان والو!اللہ سے ڈرواوراس کی طرف وسیلیہ ڈھونڈو۔

(القرآن سورة المائدة آیت ۳)
اکثر مفسرین کرام اس آیت کریمه میس
وسیله سے انبیاء کرام واولیاء کرام مراد لیتے ہیں۔
اور نیک بندوں کو وسیله بنانا، ان کے
وسیلے سے دعا عیں کرنا، ان کے توسس سے
بارگاہ رہ قدیر عزوجل میں اپنی جائز
حاجات کی تحمیل کے لئے التجا عیں کرنا نہ
صرف جائز بلکہ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا
طریقہ رہا ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوجاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبدُ المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے۔

"اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسُقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْك

والے حضور اقدس ہوں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ اے ایمان والوا عنہ۔اللہ تعالیٰ ہدایت واستقامت بخشے۔آمین! طرف وسیلہ ڈھونڈ و۔ (قاوئی رضویہ جلد ۲۴ ہو ہوں ۱۳۲ ہرضافاؤنڈیش، لاہور) فقاوئی بحرالعلوم میں بزرگانِ دین کی اکثر مفسرین کرا تصاویر گھروں میں رکھنے کے متعلق سوال کے وسیلہ سے انبیاء کرام واوا جواب میں ہے: 'دکسی بھی ذی روح کی تصویر اور نیک بندول ک

> (فاوی بحراعلوم جلده ص ۵۰۵ مطبوع شبیر برادرز، لا مور) والله اعلم عزوجل و رسوله اعلم علی م

رکھناحرام ہے۔''

.....☆.....☆......

(۲) اولیائے کرام کووسیلہ بنانا آیات قرآن واحادیث سے ثابت ہے اللہ تبارک تعالی کے مقبول بند ہان کی ذات ان کا نام اور ان کے تبرکات مخلوق کیا ذات ان کا نام اور ان کے تبرکات مخلوق کیلئے وسیلہ ہیں اسکا شوت آیات قرآنی احادیث نبویہ اقوال بزرگان دین اور اجماع امت سے ثابت ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کا رشاد ہے رئیا گئی اللّذ بی اللّذ باللّذ باللّذ کی اللّذ ہو اللّٰہ کا رشاد ہے رئیا گئی اللّذ بی اللّٰہ کا رشاد ہے رئیا گئی اللّٰہ کی الل

### 21

بعَمِّر نَبيِّنَا فَاسُقِنَا "

اینے نبی صلّالتٰالیّاتِیّم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسادیتاتھااوراب ہم تیری بارگاہ میں اینے نبی سال اللہ کے چیا جان رضی اللہ است ہے۔ تعالیٰ عنہ کووسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر ہارش برسا تولوگ سیراب کیے جاتے تھے۔

> (بخارى، كتاب الاستىقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستشقاءاذاقحطوا،ا /۴۲ ۱۴،الحديث:۱۰۱۰) اورابن ماجه كي حديث ياك هي قاصل الله اليه اليه الم فرماتے ہیں (یشفع یوم القیامة ثلثة الإنبيا ثمر العلما وثمر الشهدا)

لینی قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گے انبیا علما پھرشہدا اس سےمعلوم ہوا كه حضور صلَّاتُهُ اللِّيهِ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَمَا وَشَهِداعًا مُسلِّمان كيلئے وسله نجات ہیں۔ ایسے بے شار دلائل ہیں جو وسیلہ اولیا پر دال ہے کیکن جو منکر ہے وسیلہ کااس کیلئے ہزار دلیل بھی نا کافی ہے۔

سب سے پہلے وسلہ کا انکار ابن تیمیہ

اوراس کے شاگرد ابن قیم نے کیا اور آج اے اللہ! عزوجل، ہم تیری بارگاہ میں کے زمانے میں وہانی دیو بندی جوابن تیمیہ کو ا پنا پیشوااور گرو مانتا ہے یہ بھی و سلے کا منکر ہے حالانکہ دورصحابیت سے وسیلہ کا ثبوت

الله تبارك وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اہلسنت کواپنے ا کابرین کے قش قدم یہ قائم ودائم ركھے اور اسی مسلک پرخانمہ بالخير عطافر مائے۔آمین

( ماخوذ رحمت خدا بوسیله اولیاالله تالیف وتصینیف حکیم الامت مفتى احمر بارخان تعيمي رحمته الله عليه) والله تعالى اعلم بالصواب

..... \$..... \$.....

(۳) جومال، باپ اپنی بیٹیوں کو پینٹ اورٹی شرٹ وغیرہ پہناتے ہیں ان کے لیے حکم شرعی

یردے کے تعلق سے ارشادر بانی ہے: ﴿قُلِ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنَ ٱبْصَارِهِنَّ وَ يَخْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى ﴿ حَضِرت عا نَشْصِد يقدرضي اللَّاعنها فرماتي بين جُيُوْمِنَ - وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ }

> مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی یارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نه دکھائیں مگر جتنا (بدن کاحصہ) خود ہی ظاہر ہے اور وہ اپنے دویٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اینی زینت ظاہرنہ کریں۔

(القرآن سورة النورآيت ٣١)

ملبوسات مذکورہ جینس ٹی شرٹ وغیرہ سے نہ صحیح طورسے پر دہ ہوتا ہے نہ بیز نانہ لباس ہے میں برابر کے شریک ہیں کہ اولا دکی اچھی | کیونکہ جوعورتیں مردانہ لباس اختیار کرتی ہے تربیت حقوق الاولادہے۔ اس پر بھی وعیدآئی ہے۔جبیبا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس والنفيُّ سے مروی ہے كہ حضور صلافة إيليّم بہناكريردہ كاخاتمہ اور لعنت كاطوق اپنے گلے نے ارشادفر ما ما اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جوم دوں کی مشابہت کریں اوران مردوں پر جوعورتول سے تشبیہ کریں۔

> عورت کا لیاس کیسا ہواس تعلق سے ہمارے آقا صلّ الله الله فرماتے ہیں ام المونین

جب بالغه ہو جائے تو اس کو چېرہ اور گٹو تک ہاتھ کے سوا کوئی عضو کھولنا جائز نہیں۔

(ماخوذ حامع الإحاديث جلد حمارم ص١٦) مذکوره آیت قرآنی اور احادیث کریمه سے یردے کی اہمیت واضح ہوتی ہےصورت مسئولہ میں ایسی ملبوسات زیب تن کرنے والی اور بے بردے کا مظاہرہ کرنی والی خود گناہگار ہےاوران کے والدین بھی اس گناہ

اوراس طرح کے عربانہ لباس بیٹیوں کو میں ڈالنا ہے والدین کو جاہئے کہا بنی اولا د کی اسی فرمائش کو بوری کرے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور اولا د کو تعلیمات اسلامیہ سے مزین کرےاورا پنی آخرت سنواریں۔ واللهورسوله اعلم بألصواب

## ساس بہو کے خوش گوار تعلقات

### محترمه بنت مفتى عبدالما لك مصباحي

آرہی ہے۔اس لیےابشادی فانہ آبادی نہیں بلکہ روز بروز" خانہ جنگی" بنتی چلی حارہی بھی زندگی بھر کے لیے نہیں جوڑیار ہاہے اور كثرت ِطلاق كي وجه سے بيد يا كيزه رشته تار تارہوتا ہوانظرآ رہاہے.آخرابیا کیوں؟؟؟ جب ہم اینے ان کربناک حالات کا والے افراد ان بدحالیوں کے وجوہات کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ آج گھر گھر

نکاح ایک ایسے حسین عمل کا نام ہے، جس کے ذریعے محض ایک اجنبی مرد وعورت کے درمیان قیام رشتہ ونزول محبت ومؤدت ہے۔ وہ نکاح جودوخاندانوں کو جوڑنے کے نہیں ہوتا بلکہ شادی کے ذریعے دو اجنبی کیے ہوا کرتا تھا آج وہی نکاح دوانسانوں کو خاندان کے درمیان محبت ومؤدت کارشتہ قائم ہوجا تا ہے، دواجنبی قبیلےوالےایک خاندان کے مانند ہو جاتے ہیں. اسی لیے شادی کو ہمارے ملک میں لوگ "خانہ آبادی" کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ بہشادی خانہ (گھر) جائزہ لیتے ہیں تو دردناک اور حساس دل رکھنے میں چین وسکون کا بسیرااورخوشیاں آباد کرنے کا ذریعہ بنتی تھیں لیکن ادھر چندسالوں سے وہ حالات ناپید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں جو جنگ کی آگ گی ہوئی، نفرتوں کے اور اب نکاح اور شادی کے ذریعے دو مھوؤں نے جینا حرام کر دیا ہے، طلاق کی خاندانوں کے درمیان محبت کا قیام کیا ہوگا، کثرت کے باعث خوشحال گھر ماتم کدہ بن رہا ایک گھر میں بھی محبت وشفقت جو پہلے سے ہے، ضعفوں کو old house کے جہار موجود ہوتی ہے شادی کی وجہ سے ختم ہوتی نظر دیواری میں گھٹن محسوس ہورہی ہے، جوان

### جهان رضي ١٩٠٦ء ﴿ 24 ﴾ ﴿ مثى ١٩٠٦ء

سب کام تمہاری آنے والی بھابھی ہی کریں گی، حالانکہ اسلام تو بہواور بیوی کے بارے میں پیکہتاہے کہ

( فآوي عالمگيري الجزاءالاأ ول بصفحة ٤٢٩ )

یعنی ساس کی بیخام خیالی ہے کہ وہ اپنی
بہوکوا پنی خادمہ بنا کر لارہی ہے کیونکہ اسلام تو
خود اس آنے والی دہمن کے لیے خادمہ لانے
کا حکم دے رہا ہے، اسی طرح اسلام نے
عورتوں (بہودک) کو تو بید حق دیا ہے کہ اس
سے جبراً محض گھر کا کھانا بھی بنوانے کی
اجازت نہیں ہے، جیسا کہ علماے کرام
فرماتے ہیں: فان قالت لا اطبخ و لا

بچیوں کوزندہ جلا یا جارہا ہے ان سب کے پیچے جہاں اور بھی بہت ہی وجوہات ہیں وہیں ایک اہم وجہ ساس بہو کے پیچ پائی جانے والی تناؤ بھی ہے۔ اسی لیے اگران بدحالیوں سے نجات حاصل کرنا ہے تو ہرایک کواپنے اپنے حقوق کاعلم ہونا اور محبت وشفقت کے درس سے مزین ہونا قطعی لازم وضروری ہے تا کہ اس کے ذریعے شماس بہو کے توش گوار ہو تعلقات کے ساس بہو کے خوش گوار تعلقات کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چند

سال بہو نے حول توار تعلقات کے اسلامی تعلیمات کی روشیٰ میں چند ہدایات: آج عورتیں اپنے بیٹوں کی شادی کرانے سے پہلے ہی بیارادہ بنالیتی ہیں کہوہ ایک خادمہ کی طرح گھر والوں کی خدمت کرنے کے لیے بہولارہی ہے،خود باصحت و تندرست ہونے کے باوجود بہو کی آمد سے پہلے ہی ہاتھ پیر باندھ کر بیٹے جاتی ہیں کہاب سارے گھر یلو کام محض بہو ہی کے لیے ہے سارے گھر یلو کام محض بہو ہی کے لیے ہے بول ہی اگر گھر میں بیٹی ہوتو اسے بڑھا چڑھا دیتی ہیں کہاب بیسب گھر یلو کام کاج اور والدین کی خدمت تمہارے ذمہ ہیں اب بی

### حَبِنَتَانِ رَضِياً ﴾ ﴿ وَ 25 ﴾ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ وَهِي اللَّهُ وَهِي اللَّهُ وَالْحَاءُ وَالْحَاءُ

أخبز قال في الكاب لا تجبر على الطبخ للمارك مين روز قيامت آپ كوجواب ده مونا والخبز وعلى الزوج أن يأتيها بطعامر مهيأ أويأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ ناكه بهو يرلهذا آب بهو يحبت بهراتعلق والخبز (ترجمه) پس اگروہ (بیوی) کیے کہ میں روٹی نہیں بناؤں گی تو کاپ نے اس کے بارے میں کہا کہ اسے مجبور نہیں کیا جائے گا روٹی بنانے پر اور شوہریر (لازم) ہے کہ وہ اس کے لیے کھا نالائے پاکسی کومقرر کریے جو اس کے کھانے کا انتظام کرے۔

( فياوي عالمگيري،الجزءالأ ول،صفحة ٥٤٤ )

به حقیقت میں اسلامی تعلیمات کی چند حھلکیاں ہیں جن کی روشنی میں ہر ذیعقل کو یہ شعور مل ہی گیا ہوگا کہ اسلام نے عور توں کے حقوق کی کیسی حفاظت کی ہے اور ظلم وتشدد سے رو کنے کے لیے کس طرح راہیں ہموار کیے ہیں۔لہذامیری ماؤں!!

اینے اس خیال سے باز آ جائیں کہ بہو آپ کی خدمت گار ہی رہے ورنہ اس کے لیے آپ کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے ایسا

ہوگا کیونکہ خدمت آپ کے بیٹے پر لازم ہے رکھیں تا کہ وہ اپنی ماں کی محبت کی جھلک یائے اور بیٹی کی طرح آپ کی خدمت کرے۔

نوٹ: ان عبارات کوعوام کے سامنے لانااس لیے ضروری سمجھا گیا که آج ہندوانہ رواج قوممسلم میں بھی عام ہوتا جار ہاہے یعنی بہوؤں کے ساتھ خادمہ سے بھی بڑھ کرسختی اور أنهين ظلم وتشدد كانشانه بنايا جار ہا ہے للہذا ان تعلیمات کی روشنی میں ہر گھر کے ذیمہ داران یرلازم ہے کہایئے گھروں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بھی کہیں ظالمہاور مظلومه تو موجودنهیں تا که ہمارا معاشرہ عین اسلام کے موافق بن جائے اور ساس بہو کے تعلقات خوش گوار بن سکے۔

اسی کا دوسرارخ پہنجی ہے کہ آج شادی سے پہلے ہی لڑکیاں بیارادہ بنالیتی ہیں کہ میں بزرگ ساس اور بزرگ سسر کی قطعی خدمت کرنا اورسو چنا ایک قشم کاظلم ہے جس کے سنہیں کرنی ہے،ضعیفہ ساس اگراپنی بیاریوں، اور کبرسنی کی وجہ سے جھنجھلا کر کچھ بول دی تو ۔ درجہ کرنی چاہیے اور ان کی خدمت پر کتنا بڑا اس کی ہاتوں کا جواب ضرور دینا،ساس سے جم شواب ہوگا اس حدیث سے بخو کی واضح ہے تم کے مقابلہ کرنا، شادی ہوتے ہی شو ہر کواس کی مسلمرح شادی سے پہلے ہی بیسوچ لیتی ہو ماں (ساس) سے دور کر دینا ہے، ساس کی کہ ہونے والے شوہر کواس کی ماں سے الگ خدمت کرنا ہماری شان جوانی کے بالکل کروا دینا ہے، اس کی خدمت کرنے سے خلاف ہے (العیاذ باللہ) حالانکہ مذہب اسلام روک دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نة تواين مان والول كويدورس ديا ہے كه نفرمايا: اعظم الناس حقاعلى المرأة ليس من امتى من لمريبجل كبيرنا زوجها. رواه الحاكم وصححه عن امر ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. (يعني) المومنين الصديقه رضى الله تعالى میریامت سے نہیں جومسلمانوں کے بڑے عنہا۔ (یعنی)عورت پرسب سے بڑھ کرحق اس کے شوہر کا ہے (اسے حاکم نے روایت کیا اورام المونين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالیٰ عنها ہے اس کی تھیج کی۔)

(متدرك للحاكم، كتاب البر والصلة ، ۴/ ١٥٠) آیات واحادیث کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ ایک مرد پرتمام حقوق کی ادائیگی میں سب سے مقدم والدین کاحق ہے اور اس کی ادا ئیگی نا کرنے والا دونوں جہاں میں نا کام و 

کی تعظیم اوران کے چھوٹے پررخم نہ کرےاور عالم کاحق نہ پیجانے۔

(منداحمر بن عنبل، ۵ / ۳۲۳) یہ عامۃ الناس کے لیے درس شرع ہے که چاہے وہ آپ کی رشتہ دار ہویا نا ہوا گروہ آپ سے عمر میں بڑی ہیں تو آپ پر بحیثیت مسلمہ بیدلازم ہے کہان کی تعظیم وتو قیر کریں لیکن افسوس که به علیم فراموش کرتی جار ہی ہو۔ ساس تو آپ کی والدہ کے قائم مقام ہیں، آپ کے شوہر کی ماں ہیں چھران کی تعظیم کس قدر حد نے یوں فرمائی ہے:

### 

کل الذنوب یؤخرمنها ماشاء الی ہے کہ ہم اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتے يوم القيبة الاعقوق الوالدين فأن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل تكليف مارے ليےنا قابل برداشت ہے اگر المهات (یعنی) سب گناہوں کی سزاللہ واقعی آپ اینے دعویٰ میں سیحی ہوتو پھرشو ہرکوان تعالی چاہےتو قیامت کے لیےا ٹھار کھتا ہے گر 💎 کے والدین کی نافر مانی پرا بھار کردنیوی واخروی ماں باپ کی نافر مانی کہ اس کی سزا جیتے جی عذاب کے گڑھے میں کیوں دھکیلتی ہو؟؟ يهنجا تاہے۔

كنزالعمال،حديث٢٥٥٨)

نے یوں ارشادفر مایاہے:

لوالديه والديوث والرجلة من النساء (یعنی) تین اشخاص جنت میں نہ جائیں گے: سے گھر کومجبتوں کی خوشبو سے مہرکا دو۔ (1) ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ (3)م دانه بازنانه بھیس بنانے والا۔

(سنن نيائي) / ۳۵۷) میری بہنیں!!غور کریں،آپ کا بیدعویٰ

ہیںان کوذرابھی پریشان نہیں دیکھ سکتے ،ان کی

اگرتم اینے شوہر سے واقعی سچی محبت کرتی (المتدرك للحاكم، كتاب البروالصلة ، ٣/ ١٥٦ و مهوتو اور ان تكاليف وعذايات مصحفوظ ركهنا جاہتی ہوتوتم ان کے والدین کی خدمت اوران یہ دنیوی عذاب کی وضاحت ہے اسی کی فرمابرداری کرنے کی تلقین کرواورتم خوداینے طرح آخرت میں والدین کی نافر مانی کرنے ساس سسر کی خدمت کر کے اپنے اور اپنے والے کے عذاب کے متعلق عالم غیب سلاٹھا اپلی شہر کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرواور اپنے شوہر کے لیے دین و دنیا کے بارے میں ثلثة لايدخلون الجنة العاق مددگار بنو اورشوبر كے دل ميں اين محت كاسكه بٹھا لونیز ساس اور بہو کے خوش گوار تعلقات

ساس اورسسرال کے دوسرے افراد کے دلوں میں محبت کیسے پیدا کریں: ال تعلق سے اللّٰدرب العزت نے بڑا ہی پیارانسخه عطافر ما یا ہے کہا گر کوئی تم سے محبت نہیں

### حَبُسُانِ رَضِي ﴾ ﴿ 28 ﴾ ﴿ مِثْ ١٠٠٦ء

کرتا، تمہاری قدر نہیں کرتا اور تم پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑتا ہے نفرت کی وجہ سے تو تم ان کے دل میں کسیے عجب کی نئے لوگراسے اپنا محبوب بناسکتی ہو؟ اللّٰدرب العزت نے جواباً ارشا دفر مایا:

اذْفَحُ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ فَإِذَا الَّٰذِی

(قرآن جیر، سورہ م السجدۃ، آیت ؟ ۳)

ایعنی جو آپ کے دشمن ہیں، آپ سے

نفرت کرنے والے ہیں اگر آپ ان سے محبت

کرنا چاہتی ہیں تو ان کی نفرت کا محبت سے ان

دشمنوں کی شمنی کا جواب دوستی سے دیں پھر

دیکھیں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور

آپ کے سچے دوست اور اچھے محبوب بن

جائیں گے شرط ہیہے کہ آپ کوان کی دشمنی اور

نفرت بھر ہے جملوں پر صبر کرنا ہوگا اور ان بد

سلوکیوں کا بدلہ بھلائی سے دینا ہوگا ، اللہ رب

العزت کے اسی فرمان پر اللہ کے رسول حضور

نبی رحمت سلسٹالیکٹی نے یوری زندگی عمل کیا تو مختصر سے وقت میں آپ کے سخت سے سخت تر شمن آپ کے خلص دوست اور آپ کے نام پر ا پناسرتک کٹانے کو تیار ہو گئے بیسب نتیجہ تھا د شمنوں کی شمنی کا بھلائی سے جواب دینے کا۔ لهذاميري بهنين اگرآپ اينے سسرال والوں اور ساس کے دل میں اپنی محبت ڈالنا حیاہتی ہیں تو ان کی کٹی جلی باتوں برصبر کریں ان کی طرف سے ملنے والی تکالیف کو برداشت کریں اور اینے اخلاق حسنہ کا اظہار کریں ان کی نفرت کے باوجود آپ ان کی خدمت کریں، ان کی شمنی کے باوجود آپان کے لیے محبت کی فضائیں معطر کریں پھر دیکھیں چند ہی دنوں میں سسرال والے آپ کواپنی آئکھوں کا تارہ کیسے بناتے ہیں، بیٹی سے بڑھ کرآپ کی قدر کسے کرتے ہیں۔

## ایک مٹھی داڑھی دلائل کی روشنی میں

### ابو بر ہان محمد قیصر مصطفی قا دری عطاری

گذشته دنوں ایک سوال موصول ہوا ہے کیکن امام بخاری نے آگے جوالفاظ بیان جس میں ایک مٹھی سے کم داڑھی پر دلائل پیش کیے ہیں ان کو ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ فکات كي كَ تَصَاور شَيْخُ عبد الحق محدث و الوى ير ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَحِجَّ أَوِ اعْتَمَرَ، قَبَضَ عَلَى الزام لگایا گیا تھا کہ ان سے قبل کسی نے لیجیت بے پس حضرت عبداللدابن عمرضی اللہ عنهما داڑھی کا ایک مٹھی ہونا واجب قرارنہیں دیا۔ مجج کرتے تو اپنی داڑھی مُٹھی میں لیتے اور جو جس ترتیب سے موقف پیش کیے گئے تھے مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے تھے۔ صيح بخارى، بأب تقليم الاطفار، رقم الحديث ٥٨٩٢، يهي الفاظ امام بيقهي نے شعب الإيمان، فصل في الكحل، رقم الحديث ١٦٠١٥م بغوى نے شرح السنة باب قص الشارب، ۱۹۴۳ صهیب عبدالجبارنے الجامع الصحيح السنن والمسانيد، بابزينة ازالة شعر اللحية والشارب، ج ۱۳ ص ۱۳ میں ذکر کیے ہیں۔حضرت

اسی ترتیب سے ان کا جواب پیش خدمت ہے۔ پہلا جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلّاللهٔ اَلِیّام نے ارشاد فرمايا: "خَالِفُوا البُشْيرِ كِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو برهاؤ اور مونچییں پیت کرو۔اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے میں خیانت بیرکی گئی ہے کہ سب سے اویر صحیح بخاری کا حوالہ تو دیا گیا ۔ عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں جو مرادِ

رسول، خلیفه دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کےصاحبزادیے ہیں اور 2000 کے قریب احادیث روایت کرنے والے صحافی ہیں۔صحابہ کرام میہم الرضوان کاعمل سرکار سلّانٹلالیہ ہم کی اتباع میں ہوتا تھااورحضرت عبداللّٰدابن عمر رضی اللّٰدعنهما نے سرکارصاّلاٰ الّٰیکم کو بیمل کرتے ہوئے دیکھاتواپیا کیااوراس کی تائید جلیل القدر صحانی رسول اور سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتی ہے۔ کہ كأن ابوهريرة رضى الله عنه يقبض على لحية ثمرياخن مافضل عن القبضة حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو ا پنیمٹھی میں پکڑ کرمٹھی سے زائد حصہ کو کتر ڈالتے تھے۔اور صحالی رسول کے عمل سے وجوب ثابت ہوجا تاہے۔

سیدی اعلی حضرت فقاوی رضویه جلد 9 میں مرقاۃ المفاتی شرح مشکوۃ المصابی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قول الصحابی حجة فیجب تقلیدعندنا اذا لحدینفه

شيئ اخر من السنة ٢ـانتهي اقول وهذا لا يختص بقول الصحابي فأن كل دليل يترك لدليل اقوى من ١٢ منه (م) صحانی کا قول حجت ہے تو اسکی تقلید ہمارے بہاں واجب سے جبکہ کوئی حدیث اس کی نفی نه کرتی هوانتهٰی اقول بیرقول صحابی سے ہی خاص نہیں اس لیے کہ ہر دلیل اپنے سے قوی تر دلیل کے باعث متروک ہوگی۔ دوسرا جواب امام اعظم الوحنفية عليه الرحمه سے منسوب كتاب الآثار كاجوحواله پيش كيا گيا ہے نہیں ملاالبتہ کتاب الآثارص 234 پریہ روایت ضرور موجود ہے کہ عن ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقْبضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَأْخُنُ مِنْهَا مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ حضرت عبدالله ابن عمرضي الله عنهابيني دارهي کومشت سے نیجے تک لیتے ، پس ہم اسی کو ليتے ہيں اور قبضه تک ہی کوجائز کہتے ہیں۔اسی روایت کو امام محمد علیہ الرحمہ نے بھی کتاب الآثار میں بیان کیا ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے دونوں شاگر دیعنی امام یوسف

### جهنان رضياً کاچه و اوسیای این استان رضیا کاچه و اوسیای این استان رضیا کاچه و اوسیای این استان رستان رستان این ا

صول نہیں طول ہے اور مطلب بیہ ہے کہ ابو ھلال فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بھری اور ابن سیرین سے سوال کیا (داڑھی سے متعلق) تو فرمایا: که اس میں کوئی حرج نہیں کہتم اپنی داڑھی کی لمبائی کا چھانٹ لو۔ دوسري بات اسي كتاب يعني مصنف ابن الى شيبه كاس باب يعنى ما قالوا في الأخذ من اللحية ميں امام حسن بھرى سے روایت ہے كه كأنواير خصون فهأزاد على القبضة من اللحية أن يؤخذامنها صحابه ايك قبضه داڑھی سے زیادہ کورخصت دیتے تھے کہاس کو چھانٹ لیا جائے۔ لینی جس حدیث کو بیان کرکے گمراہ کیا گیااس کامعنی بھی یہی ہے كه طول يعني لمبائي مين داڙهي جب ايک مھي سے زیادہ ہوجائے تواس کو کاٹ لینے میں کوئی حرج نہیں۔تیسری بات کہ مصنف ابن شیبہ میں بیان کردہ حدیث کا حوالہ 25480 دیا گیا ہے اور حضرت علی سے متعلق مصنف ابن انی شیبه کی روایت کا حواله بھی 25480 ہی دیا گیا ہے۔ چوتھا جواب حضرت عبداللہ ابن

اور امام محمد ہی کی بدولت فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت ہوئی وہ تو امام محمہ علیہ الرحمہ کے بیان کردہ قول پر ایک مٹھی داڑھی کے وجوب کا فتویٰ دیں اورموصوف کی بیان کردہ روایت کے مطابق امام اعظم کم داڑھی والے پر بھی کوئی گرفت نه کریں۔ تیسرا جواب حضرت امام حسن رضی الله عنه کے حوالہ سے روایت بيش كي من الله عن أبي هلال قال: سألت الحسر، وابن سيرين فقالا: لابأس به أن نأخن صول لحيتكابو الهلال رضى الله عنه كمت بين كه مين نے امام حسن رضی اللّٰدعنه اور امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے یو جھا تو انہوں نے کہا کہ داڑھی کوچیوٹا رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔اس حدیث ممارکہ کے الفاظ اور ترجمہ دونوں ہی میں خیانت کی گئی ہے۔ حداثنا و کیع، عن أبي هلال، قال: سألت الحسن، وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحستك بهل بات حديث مباركه ميں ناخذ كالفظنهيں ہے بلكة تاخذ كالفظ ہے جبكه لفظ

### 

بھری اور امام قمادہ اور ان کے ہمنوا لوگوں نے اس کومکروہ کہااورانھوں نے فر مایا کہا سے بره صناس اور بیندیده بات ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ) یانچواں جواب حضرت علی المرتضی کرم الله وجهه کے حوالہ سے منصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی گئی که کان علی یأخذ من لحيته هما يلي وجهه حضرت على كرم الله وجہہ اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹتے تھے۔ پہلی بات بیرہے کہاس مدیث مبارکہ کا ترجمہ بیہ ہے کہ حضرت علی اپنی داڑھی کے اس جھے سے بال اتارتے تھے جو ( یعنی اس کی درازی کے بارے میں )اہل علم ہیرے سے ملا ہوتا تھا۔ دوسری بات کہ حدیث مبارکه کا جوحواله امام حسن بصری اور ابن سیرین کی روایت سے متعلق دیا گیا تھا وہی حوالہ لیتنی 25480 ہی دیا گیا ہے۔ تيسري بات امام جلال الدين سيوطي عليه الرحمه نے تاریخ خلفاء میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے حلیہ مبارکہ سے متعلق لکھا

عباس رضى الله عنهما كي حواله سے رسول الله صلَّاللهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ من سعادۃ الرجل خفة لحية كددارهي كالحجوا بونا مرد کی سعادت میں سے ہے۔اسی حدیث مبارکہ کا تر جمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے بوں کیا ہے کہ داڑھی کا ہلکا ہونا مرد کی سعادت میں سے ہے۔علامہ خفاجی سیم الریاض میں فرماتے بين: المراد من ذلك عدم طولها جدا لها ورد فی ذمه- یقینا اس سے مراد غیر طویل ہے کیونکہ اس کی مذمت میں حدیث واردہوئی ہے۔ملاعلی قاری علیہالرحمہ فرماتے ہیں کہ بے شک داڑھی کے دراز حصہ میں نے اختلاف کیا ہے پس بیکہا گیا ہے کہ اگر کوئی مرداینی مثت بھر داڑھی کو پکڑ کرمثت سے زائد بالوں کو کاٹ ڈالے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی الله تعالى عنهمااور حضرات تابعين كےايك گروه نے اس طرح کیا تھا اور امام شعبی اورمحمد بن سیرین نے اس کواچھاسمجھاالبتہ حضرت حسن ہے کہ عظیمہ اللحیہ جدا،قدں ملأت ما

ابن عابد بن شامی علیہ الرحمہ کے حوالہ سے مزیدتین کتابوں کا حوالہ پیش کر کے واجب کی تعریف بیان کی ہے کہ جوقطعی الثبوت ظنی الدلالة باظني الثبوت قطعي الدلالة نص سے ثابت ہووہ واجب ہے ۔ لینی واجب اسے کہتے ہیں جو دلیل طنی سے ثابت ہواور دلیل فلنى سےمراد بہ ہے كہ ش كام كانبي كريم صلالة البيار تھم دیں اور پھراس کے ترک پر وعید فرمائیں اسے واجب کہتے ہیں۔ حالانکہ امام ابن عابدين شامي عليه الرحمه نے ان الادلة السمعيه اربعه:الاول: قطعي الثبوت والبلالة كنصوص القرآن المفسم لاو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطي. الثاني: قطعي الثبوت و ظني الدلالة كالآت الموولة الثالث: عكسه كأخبار الاهاد التي مفهوما قطعى الرابع: ظنيهما كأخبار الأحاد التي مفهوها ظني.فبالاول يثبت الفرض والحرام و بالثاني والثالث

بین منهبیه، لین آپ کی داڑھی نہایت بڑی تھی یہاں تک کہ دونوں کندھوں کے درمیانی جگه کو بھر دیا تھا۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبو ۃ میں حضرت علی کرم الله وجهه کے حلیہ مبار کہ سے متعلق لکھا ہے کہ ان کے سینہ کو بھر دیتی تھی امام نو وی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ریش مبارک گھنی دارز تھی۔چھٹا جواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر الزام لگا یا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے لے کرابن عابدین شامی تک کسی نے ایک مشت داڑھی کو واجب نہیں کہا۔حالانکہ امام اعظم ابوحنیفہ سے لے کر محقق على الاطلاق شيخ عبدالحق محدث دہلوی تک تمام فقہاء نے داڑھی کی مقدار کو ایک مشت لینی ایک مٹھی واجب قرار دیا ہے اس کی تفصیل کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت کی مایہ نازتصنيف فتاوي الرضوبي جلد 22ص 607 يررساله لمعة الضحى في اعفاء اللحى كا مطالعہ کیجیے۔ ساتواں جواب موصوف نے

### 

الواجب والكراهة التحريم و بألرابع الشارع فعله طلبا لازما او ما يثاب السنةوالمستحب

(ابن عابدین ،ردالمختار ، ج: 1 ،ص: 70)

ببیتک ادلة سمعیة چار ہیں: پہلی دلیل: قطعی الثبوت اورقطعی الدلالة جیسے قرآن کی وهمفسراورمحکم آیات اوراحادیث متواتر جن كامفهوم قطعى هو\_

الدلالة جیسے مؤول آیات۔ تیسری دلیل: اس ہار بھی ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے اور بیشگی اختیار فرض اور حرام پہلی کی دلیل سے ثابت ہیں، ہے۔ اور ایک مٹھی مشت داڑھی پر حضرت واجب اورمکروه تح بمی دوسری اورتیسری قشم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن دلیل سے ثابت ہوتے ہیں جبکہ حو*تھی قسم* کی ہیں۔الوجیز فی اصول فقہ میں واجب کی تعریف بیان کی گئ ہے کہ ماطلب سے روایت کیا گیاہے۔

فاعله و يعاقب على تركهجس كام كو لازمی طور پر یعنی ضرور کرنے کا شارع نے مطالبہ کیا ہو یا ایسافعل جس کے کرنے پراجر ملے اور اس کو نہ کرنے یعنی چھوڑ دینے پرسز ایا عذاب ہو۔ فقہ کی جنتی بھی کتب اٹھا کر دیکھ لیحیے فرض و واجب کی تعریف یہی بیان کی گئی دوسری دلیل: قطعی الثبوت اور ظنی ہے کہ جن کا مطالبہ لازمی ہوتا ہے ان کوایک کے برعکس ہے (یعنی ظنی الثبوت اور قطعی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔کتب احادیث کے الدلالة ) جیسے وہ اخبار احاد جن کامفہوم قطعی مطالعہ سے پتا جیاتا ہے سرکار ساٹھا پہلم کی داڑھی ہے۔ چوتھی دلیل : ظنی الثبوت اور ظنی الدلالة مبارک گھنی تھی اور گھنی بالکل چیرے سے ملے ہے جیسے وہ اخبارا حاد جوظنی الدلالۃ ہیں۔لہذا ہوئی نہیں ہوتی بلکہ لمبائی میں زیادہ ہوتی عمر رضی اللہ عنہ کی جوروایت ہے اس کی شرع دلیل سے سنت اورمستحب وغیرہ ثابت ہوتے میں صاحب فتح القدیر بیان فرماتے ہیں کہ انه روى عن النبي صلَّاتُهُ اليَّهِ الدِّيمِ عن النبي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

### )}}};•

### اجميرمقدس ميں....جمعية علماء مندكے دوجيرے

### مولا ناغلام مصطفى رضوي

اول الذكر جماعت ديوبنديت كااصلاح بانیانِ فرقهٔ دیوبند مولوی رشید احمه گنگوہی، ونماز کے نام پر تعارف کرانے میں پیش پیش دہلوی کے وہانی نظریات کی اشاعت میں بعقوں کا مجموعہ ہے۔ان میں دوگروہ ہوئے: سرفروشانه حصه ليا جس ير'' فتاوي رشيديه''، "'شورائي''اور''سعدياني''-بهايك طويل موضوع

عقائد ونظریات کی دعوت وتبلیغ میں دو جماعتیں سے مدت سے سرگر معمل ہے۔ یہی وہ جماعت پیش پیش رہیں: (۱) تبلیغی جماعت (۲) جمعیة ہے جومساحید اہلِ سُنّت پردیو بندی قبضہ کے

على بندني تقوية الإيماني عقائد علاء ہند کی دعوت وتبلیغ کے لیےانتھک کوششیں کیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی ، مولوی قاسم نانوتوی ہے تبلیغی نصاب/فضائل اعمال کے نفاذ کے نے صاحب تقویۃ الایمان؛ مولوی اساعیل لیے ہرممکن کوشش کرتی ہے۔ ان کا نظام ''ملفوظاتِ عليم الامت''،'' تذكرة الرشير' بيجس يران كے مناقشے كى روثني ميں بہت جیسی کتابیں شاہد ہیں۔مولوی علی میاں ندوی کے *پیکھا جاسکتا ہے۔* نے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے دوچبر سے والی جماعت: و ہابیت برمبر تصدیق ثبت کی۔ آخیں کے فرقہ کی تبلیغ کے لیے سیاسی،ساجی وفلاحی رُخ

لیے جدوجہد کرتی آئی ہے۔ سُنی مساجد کے مسرح خود کو نیوٹرل،غیر جانب دار بتایاجا تا ٹرسٹ میں تخریبی طرزیر ہم خیال افراد کو داخل ہے۔ بلکہ مساجد کے محافظ ہونے کا دعویٰ بھی کرنے میں زور لگاتی ہے۔ کاغذی ذرائع کیا جاتا ہے۔ قحط زدہ سیلاب زدہ علاقوں کی سے مساجد پر قبضہ کے لیے زمین ہم وار کرتی 💎 اُجڑی مساجد کی تعمیر نو کی آڑ میں سُنّی مساجد ہے۔ کیسز لڑتی ہے۔ اہلِ سُنّت کے خلاف کورٹ کچہری کے معاملات سنجالتی ہے۔ ئے علاقوں میں قائم ہونے والی مساجداہل ہے۔ (فی الحال اس رُخ سے ابھی حالات سُنّت کی راہ میں کا نٹے بچھاتی ہے۔

جمعیة علماء کا دوسرا چېره پیه ہے که عوام میں اتحاد کا ڈھنڈورا پیٹا جا تا ہے۔ باہمی میل جول کی ہاتیں کی حاتی ہیں۔ساجی خدمات کے نام 💎 کالونی ،ادارے ،زون بناتے ہیں۔ یرسُنّی بستیوں میں قدم جمانے کی تگ و دو کی جاتی ہے۔ سُنی صاحبانِ جاہ و مال سے تعلقات دہشت گردی سے بیزاری یائی جارہی ہے۔ بیہ استوار کیے جاتے ہیں۔فلاحی وساجی خد مات کی آڑ میں بھولے بھالےمسلمانوں سے خوب چندہ بٹورہ جاتا ہے۔فرقہ پرستوں کی جماعت نے ہمیشہ امن واخوت کا پیغام دیا۔ طرف سے مقد مات میں بھنسائے گئے وہائی اصل اسلام پڑمل کا درس دیا۔اسی لیے ایک نو جوانوں کی رہائی کے لیے کیسز لڑنے کے نومسلم برطانوی پروفیسرڈ اکٹر محمد ہارون نے کہا لیے مال و منال جمع کیے جاتے ہیں۔اس

میں وہانی امام متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اولیاءاللہ کے ناموں سے گریز کیا جاتا تبدیل ہوئے ہیں، اور سُنّی علاقوں میں اولیاہے کرام کے نام استعال کیے جا رہے ہیں۔) اپنے مولویوں کے نام سے علاقے،

اس وقت چوں کہ ساری دُنیا میں وہابی بات دُنیاجان گئی ہے کہ صوفیا ہے کرام/ اولیائے اسلام کے دامن سے وابستہ طبقہ اہلِ سُنّت و تنا که: "Sunni Islam is a true

### جَلِسُانِ رَضِي ﴾ ﴿ 37 ﴾ ﴿ 37 مَى ١٠١٩ء

lslam':'' سُنِّی اسلام ہی سیا اسلام ہے..... کردارادا کیااتی جہادی یالیسی کو بالا کوٹ کے مضافات میں آ زمایا گیا، اور آج وہی''جہاد'' مالا كنڈ ڈویژن .....میں جاری ہے۔''

(ضیایے حرم لا ہور جون ۲۰۰۹ء، ص۸)

وہابیت کی نظریاتی پر چارک شدت پسند تنظيمين طالبان اشكرطيبه ، جيش محمد ، سياه صحابه ، حرکت الانصار، حزب المجاہدین وغیرہ کے طریقهٔ کاریر روشنی ڈالتے ہوئے امین الحسنات شاه لكصته بين: ''نوجوانوں كومختلف حیلوں سے تربیتی کیمپوں میں لایا جاتا، اور جا تا اور جوپس وپیش کرتا اسے خود گولی مار کر اس کے سریرشہادت کا تاج سجایا جا تااوراس کی لاش کو مزید مادی وسائل اور چنده سمیٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔''

(حوالهسابق ص ۹) اس طرح گو يالاشوں يرتجارت كى جاتى۔''

جن طبقوں نے تشدد کی آبیاری کی۔ دُنیا میں نفرتوں کو بڑھاوا دیا۔مسلمانوں سے قال کیا۔ جہاد کی غلط تعبیر کی اور وہابیت کی اشاعت کے لیے متشد دفکر کو بروان چڑھایا ؛ ان کے ذریعے اسلام ہے متعلق غلط نہمیوں کو بڑھاواملا۔اس شمن ميں راقم نے اپنے ایک مقالے میں لکھاتھا:

''جہاداسلام کا ایک مقدس فریضہ ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ وہابیت اپنے مسلک کی اشاعت کے لیے جہاد کی آ ڑ لے رہی ہے۔ بداسلام کو بدنام کرنے اور یہود و سب سے پہلے انھیں'' وہانی نظریات'' ازبر انگریز کے عزائم کو کام یاب بنانے کے لیے کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، جونو جوان ان '' تشد د'' کو'' جہاد'' اور'' وہابیت'' کو'' اسلام'' کے عقائد ونظریات قبول کر لیتا وہ کمانڈوین كانام د برب ہیں۔ تاریخی تناظر میں امین الحسنات شاه لكھتے ہیں:''ایک انتہائی قابل غور نقطہ بیہ ہے کہ انگریزوں سے ساز باز کر کے وادی حجازِ مقدس سے ترکوں کی حکومت کے خاتمے اور مخصوص فکر (وہابیت) کی حامل حکومت کے قیام میں جس' جہاد' نے بنیادی

جمعیۃ علاء کے مولوی صاحبان کے اجمیر بزرگ علی میاں ندوی کی فکر کی رو سے د تکھتے (دہشت گردی کے پیچیے چیافتہ ص۵۵) ہیں؛علی میاں ندوی کسی بزرگ کی بارگاہ میں اجمیر مقدس میں حاضری - اسلام عمل یا عادر چڑھانے سے متعلق'' برعت' کا حکم اور

(الضأب ٣٣)

بہر کیف! اس زمانے میں جہان بھر میں وہابیت کا شدت پسندانہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔اس لیے وہابیت اپنے تحفظات کے تین سنجیدہ ہے۔اس کے لیے اجمیر مقدس ازروئے شرع غلط ہیں،جن سے بزرگوں میں سمجھاگ دوڑ کی جارہی ہے۔جب کہان کی پیہ

تنویر قیصر شاہد نے روز نامہ ایکسپریس قدرت وتصرف کی بوآتی ہے۔'(ایضاً) کراچی کے شارہ ۱۹رجولائی ۱۰۴ء میں جیش محمد الیی تنظیموں کو مولا نامحمود مدنی (جمعیة مقدس جادر چڑھانے کے عمل کو آھیں کے علماء) كانهم مسلك لكھاتھا۔

شرک؟ اجمیر مقدس جمعیة علاء کی حاضری کے ساس کے عامل کو'' اہل غلو'' ان لفظوں میں قرار پس منظر میں پہلے وہائی فکر کا تجزبہ کرتے دیتے ہیں:''مردوں اور قبروں کی تعظیم کے ہیں... تقویة الایمان (ازاساعیل دہلوی طبع سلسلہ میں اہل غلو بزرگوں کی قبروں اور مکتبہ لیل غزنی اسٹریٹ اردوباز ارلا ہور، حاشیہ مزارات پر کپٹرے اور حیادر چڑھانے کے از ابوالحن علی ندوی ) کے ص ۲۵ ریراساعیل عادی ہو گئے ہیں اوران کے ساتھ وہ معاملہ دہلوی نے جن نامول پر اعتراض کیا ہے ان کرتے ہیں جو زندہ بزرگوں اور مشاکخ کے میں ایک اہم نام''غلام معین الدین'' بھی ساتھ کیاجا تاہے، یہ بدعت ہے۔'' ہے۔جس برعلی میاں ندوی نے حاشیہ میں توضیح کی:' دمعین سے مرادخواجہ عین الدین چشتی اجمیر کی ہیں.....' (ایضاً،حاشیہ:ص۲۷) آگے اس طرح کے ناموں کی نسبت

لکھتے ہیں:''او پر جن ناموں کا ذکر ہوا سب

اور بیزة بن دیا جائے کہ تشد د کی وار دانتیں کوئی اورانجام دیتا ہے! ہم توامن پسندلوگ ہیں۔ حالاں کہ ان کی بہتمام کوششیں نا کام رہیں گی۔اس لیے کہ مدتوں سےجس نیج کوان کے عقائد کے حاملین نے بویا ہے؛ اب اُس کے نتیجے میں کیکر، ببول، تھوہڑ، دَھتورے ہی کرنے والے اجمیر شریف جا رہے ہیں۔ ہے۔صوفیاے کرام کی بارگا ہوں میں مفاد کی سال بھی حاضری دی،بعض علما ہے دیو بند کی حاضری کے ریکارڈ بھی تلاش کیے جا رہے ہیں! کڑیاں ملائی جارہی ہیں۔آج لےاُن کی پناہ: فلاحی کام ضرور کرنا جاہیے۔ اہل ہے؟ مقصدیہ ہے کہ اب صوفیا ہے کرام کے سنت ساری دُنیا میں پیغام خواجهُ اجمیر کی ترسیل کے لیے ساجی وفلاحی کام انجام دیتے

دوڑ دھوپ انھیں کے عقیدے کی رو سے 💎 پوری دیو بندی لانی کوئٹنی باور کروایا جائے۔ بدعت ونثرک سے کمنہیں ۔ساری زندگی حضور خواجهغریب نواز رحمة الله علیه کی بارگاه میں حاضری پرتنقید کرنے والے آج اجمیر شریف جارہے ہیں۔اجمیر شریف حاضری کےخلاف تبلیغی جماعت میں نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے والے اجمیر شریف جا رہے ہیں۔ اجمیر مقدس کو صرف'' اجمیر'' کہنے کی کوشش اُگ رہے ہیں۔ انھیں کی کاشت ہو رہی اجمیر شریف کی شرافت کے منکراجمیر شریف جا بیجاضری پوشیرہ نہیں رہی! اس لیجا خبارات رہے ہیں۔ یہ محنت، بیاتک و دَو، بیر جدوجہد میں چیخ و ایکار کی جارہی ہے کہ؛ ہم نے فلال کیوں کی جا رہی ہے؟ فلاحی کیمی کیوں لگائے جارہے ہیں؟ اخبارات میں دیو بندی فرقے کی نمائندہ شظیم جمعیۃ علماء کیوں اجمیر شریف کے نام سے اپنی رپورٹس چھیوا رہی دامن میں پناہ لے کر دُنیا بھر میں''وہائی دہشت گردی''کے ٹائٹل کو دور کیا جائے۔ چلے آئے ہیں۔اور دیتے رہیں گے۔امسال

عاليه عرب غريب نواز رحمة الله عليه پر جمعية خدمت كا اظهار كرتے ہيں، بلكه ان كى ساجى علماء نے اخباری بیان میں جوخواجہ صاحب خدمات کے آگے جمعیۃ کے چندسالوں کی کوئی حیثیت نہیں!لیکن نرےمشرک ہی ہیں ،تو جو گتاخی رسالت کے مجرم ہیں،وہ اگر ساجی خدمات کے نام پرخواجہ کی نگری پہنچنے لگیں ؛ تو ان كا داغ توبين رسالت نهيس دُ طلنے والا،....ان سے عرض ہے کہ اب بھی وقت ان جراثیم کے خاتمے کی بھی جدوجہد کرے؛ ہے، تعلیمات خواجہ غریب نواز کو قبول کرلیں، جومسلک خواجہ غریب نواز سے انحراف کی بنا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بے اد بی/گستاخی/تو ہین سے توبہ کرلیں،''حسام ا کابر کی جن تو ہین آمیز و کفریہ عبارتوں پرفتو کی کفر صادر فر ما یا؛ ان عمارتوں سے براء ت ظاہر کریں..... تا کہ دامن مصطفی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نصیب ہو اوردل کی دُنیا میں احترام/ تعظیم/ادب کی جاندنی پھیل جائے: آج لےان کی پناہ آج مدد ما نگ ان سے پھرنہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

کےمسلک خدمت خلق پڑمل کا دعویٰ کیا ہے، اس پردوقدم آگے بڑھ کرہم جمعیۃ علماء ہند سے گزارش کریں گے کہ وہ مسلک خواجہ غریب نواز اور مسلکِ اولیا ہے کرام پر بھی عمل کے لیے پیش قدمی کرے! لگے ہاتھوں یر ان کے اکابرنے اپنی کتابوں میں تحریر کے۔خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے الحرمین' میں علما بے حرمین نے جمعیۃ علماء کے رسول ياك صلى الله تعالى عليه وسلم كي عظمتون کے نقوش دلوں میں بٹھائے؛ اب جمعیۃ علماء بھی مسلک خواجہ کو اپنا کر ان سے سیجی عقیدت کا اظہار کرے۔ ورنہ جن کے آگے پتھر ہےوہ توصد یوں سے اجمیر جارہے ہیں، خواجہ سے بغیر عقیدے کی عقیدت وہ بھی رکھتے ہیں؛ خواجہ کے نام پر وہ بھی ساجی

# <u> کابل محالت کے کوبین</u>







































